بعث كرسوالول كملئے ہرایا

ر استرنا حضرت مزالتیبرالدین محموداحد مینداری مرزالتیبرالدین محموداحد خلیفترانسی نانن

## بعث كرتوالول كملئے بدایات

(تقرير حضرت ففل عمر خليفة أيح الثاني فرموده ٢ مرى المالية)

مرمی بعدنما زمغرب ایک ماحب جونا گڑھ (گجرات کا تھیا واڑ) کے صرت خلیفتہ اسیح ا تنانی کی خدمت میں بعیت کے لئے بیش ہوئے پیونکہ ان کو دارالامان (فادیان) آئے ہوئے دو تبن دن ہی ہوئے تھے اور ایک ایسے علاقہ سے آئے تھے جمال احدیث کے متعلق واقفیت رکھنے والے بہت کم لوگ ہیں اس لئے حضور نے بعیت لینے سے قبل انہیں مخاطب کرکے ایک تقریر فرمائی مجواند هیرے میں جس قدر ضبط کی جاسکی درج ذیل کی مِا تَى ہے۔ احباب اس سے جہاں خود فائدہ اُٹھائیں وہاں غیراحدادِں میں بھی اس ک اشاعت كرين ناكدانيين معلوم موكدسلسارا حديير ميكس طرح اوركن لوكول كو داخل كياجاً ابه حفنورنے فرایا ؛۔

بیعت کا معا ملہ جونکہ ایک اہم معاملہ ہے اس لئے قبل اس کے کہ آپ بیعت کریں میں چندماتیں م

ا يكوئسانا جا بتنا بول -

اگراپ اس وقت پوری تحقیق کر سے سلسلہ میں واخل نہ ہو نے اور اچھی طرح سمجھ کر بعیت نہ کی تومکن ہے جب آپ منامفین کی با نبی نبی تو اپنے اقرار پر قائم نه روسکیں -اس کا نتیجہ بیر مر*وگا که آپ کے دل پر* 

سحدكر بعيث ندكرني كالقصان

ایک زنگ لگ جاشیگا ۔ اگر فرض کرایا جائے کہ بیسلد جبوا سے نواس لئے کہ آپ نے جلد بازی سے کام لیا اور اور تحفیٰق کٹے بغیراس کو اختیار کرلیا اور اگر ستچا ہے نواس لئے کہ سیجے راسنہ کو حیود کر

بعثک کئے اور راستی سے دور ہوگئے۔

احدیث میں داخل کرنے کی غرض

ہمارا ببطراتی نہیں ہے کہ لوگوں کو لومنی سلسانیں دال كرتس ملكه بمارى غرض لوگول مين تقوى طهارت بيدا کرنا اورانہیں بُرائیوں اور فواحش سے بیا کراسلام بر قائم کرنا ہے اس لئے ہم ہراک*ی* کوہی کہتے

ہیں کہ وہ پیلے تحقیقات کرے اور اچھی طرح سمجھ نے بھرا حدیث کو قبول کرے اس بی جلدبازی نه کرے کیونکہ اگروہ جلد بازی سے قبول کر ہا ہے اور بھیر مطوکر کھا کرسلسلہ سے علیجدہ ہو تا ہے نوایک الیا آدمی ہمارے ہاتھ سے جا ارباحب سے آنے کی سیلے آوتو تع کی جاسکتی تھی لکن اب اس کا انا

اگر محال نهیں نوسیلے کی نسبت بہت زیادہ شکل ضرور موگیا ۔اس کی شال ایسی ہے کہ درخت پر جب کیا بھل لگا ہو تو اُمید کی جاسکتی ہے کہ کیے گا اور کیپ کر ہاتھ میں آئے گا لیکن اگر کیے کو ہی

توڑ لیا جائے تو بھر وہ نمیں کی*ک سکے گا*۔

چونکہ ہم ساری دنیا کو سمجتے ہیں کہ ہمارے لیے ساری دنیا ہمارے لئے باغ ہے باغ ہے اس کئے ہم نہیں جاہتے کہ کوئی بیل

کتیا توریں سم چور کی طرح نہیں کننے کہ میلو کیا نہ سی تو کتیا ہی سی کمیونکہ خدانے دنیا کو ہارے لئے ہی بنایا ہے اگر آج نہیں تو کل مکل نہیں تو برسوں۔ یا سال، دو سال یا دس بیس سال حتی کہ ہزار دومزارسال مک آخر دنیا کواسی سلسلم میں داخل ہونا پڑے گا اوراسی کے قدمول میں گر مگی جے

خدا تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کے لئے کھوا کیا ہے یس ہم نبیں چاہتے کہ کوئی کیا بھل توڑ میں اس کئے ہرایک است تف کوجسلہ یں داخل موا چا ہے کتے ہیں کہ وہ خوب مجدسوج لے۔ ہاں جب اسے مجھ اتجائے تو بھر بیھی بیند نہیں کرنے کہ وہ ایک منٹ کی بھی دیر لگائے کیونکہ کی

معلوم کب جان نیکل حاشے۔ ير بهلى نصبحت بعے جو مي أتب كو كرنا جا بتا ہوں اس كے بعد مي خلاصةً سلسلم كي تعليم سانا ہوں

ائب دکھیں کہ آیا ہی باتیں آپ نے مجھی ہیں یاان میں کچھ کمی ہے اور آپ کومزید تحقیقات کی طرورت م بمارا دعوى بي رسول كريم صلى التُدعليه وسلم أخرى نبي بي كميا

بماظ اس كے كراب كى لائى بولى كتاب دفران كريم ، كے بعد كولى

رسول کرتم اخری نبی ہیں

کتاب نبیں اور کیا بھاظ اسس کے آپ کی لائی ہوئی شراییت کے بعد کوئی شراییت نبیں کئینائی سے ہم ایک اور تیجہ پر پنچے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو چیز ہیشہ در کھنے کے لئے ہوتی ہے اس یں اگر کوئی نقص پیدا ہوجائے تو اس کی فوراً اصلاح کی جاتی ہے۔ شلا وہ کٹیرا جو کئی سال بیننا ہو اس بی اگر سورا خے ہوجائے تو فوراً رفو کرایا جا آہے کئین جو کٹیرا آثار کر کمی کو دے دینا ہو اس کی بروا نہیں کی جاتی ہیں چو کہ یہ شراییت آخری شراییت ہے اس لئے یہ مجی ضروری ہے کہ جب اس بین کوئی رفتہ پڑے فوراً خدا تعالیٰ اس کی طرف تو جر کرے کیونکہ اس شراییت نے قیامت بھر جا اگر بدل جانا ہونا تو بھرایی ضرورت نہ تھی لیکن چونکہ یہ دین ، یہ کتاب اور بدرسول ہمیشہ کے لئے ہے اس کے ماتحت ہمارا بیلے اس کے ماتحت ہمارا بیلے اس کے ماتحت ہمارا کی میں میں فتنہ ہر باہو لیے یہ یہ دین ہی فتنہ ہر باہو لیے دین ہی فتنہ ہر باہو کر دین ہی فتنہ ہر باہو لیے دین ہی فتنہ ہر باہو لیے دین ہیں فتنہ ہر باہو لیے دین ہی فتنہ ہو کہ ہو کہ دین ہو گیا ہوگیا کہ کہ دین ہی فتنہ ہر باہو کیا کہ کوئی گے۔

اس کے ساتھ ہی ہم یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کرچونکہ رہول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم درحبِ عظمت اور عرفان میں سب انبیاء سے روس روس در سروس

رسول کریم کے غلام کی ثنان

بڑھے ہوئے ہیں اس لئے آپ کے شاگر دوں اور فلاموں میں سے جولوگ دین کی اصلاح کے لئے گھڑے
ہوئے وہ پیلے انبیاء کی امتوں میں سے گھڑے ہو نیوالوں سے بڑھ کر ہونگے۔ رسول کریم ملی النّہ طبیر فلم
نے فربایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ فعدا ان سے کلام کرتا تھا اس اُمّت میں بھی
الیا ہی ہوگا جو اس سے معلوم ہؤا کہ پیلے انبیاء کے ذریعے ایسے لوگ پیدا ہوئے دہے ہیں اورجب ہجارا
ہو تقیدہ ہے کہ رسول کریم ملی النّہ طبیہ وسلم کے کمالات گذشتہ تام انبیاء کے کمالات سے بڑھ کرہیں تو
ہو تھیدہ ہے کہ رسول کریم ملی النّہ طبیہ وسلم کے کمالات گذشتہ تام انبیاء کے کمالات سے بڑھ کرہی تو
کلام کرتا تھا وہ محدت تھے مگر رسول کویم ملی النّہ علیہ وسلم کی اُمّت میں نبی بھی ہؤا جو اُمّتی ہوگر بی تھا
دوہ نبیوں میں جاکر ان کی صف میں کھڑا ہوگا اور لبعض سے اپنی شان میں بڑھ کو بھی ہوگا مگر
مربی رسول کریم ملی النّہ علیہ وسلم کا اُمّتی ہی ہوگا ۔ اس کی شال الیی ہے کہ کالج کا ایک لڑکا چھوٹے
مرارس کا خواہ متحن مقرر ہو جائے لیکن جب کالج میں آئے گا بیٹیت ایک شاگر دے میں ایک انسان وہ درصباصل
مرارس کا خواہ متحن مقرر ہو جائے لیکن جب کالج میں آئے گا بیٹیت ایک شاگر دے میں ایک انسان وہ درصباصل
مرارس کا خواہ متحن مقرر ہو جائے لیکن جب کالج میں آئے گا بیٹیت ایک شاگر دے میں ایک انسان وہ درصباصل
مرارس کا خواہ متحن مقرر ہو جائے لیکن جب کالے میں آئے گا بیٹیت ایک شاگر دے میں ایک انسان وہ درصباصل
مرارس کا خواہ متحن مقرر ہو جائے ہیں خواہ کہ اس کی شال جاند کی ہے جس کے سا منے جائد بھی ماند ہو جائے ہیں اور رسول کریم ملی النّہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی ہے کہ آپ کے سا ضبح جائد بھی ماند ہو جائے ہیں اور رسول کریم ملی النّہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی ہے کہ آپ کے سا ضبح جائد بھی ماند ہو جائے ہیں اور رسول کریم ملی النّہ علیہ وسلم کی مثال سورج کی ہے کہ آپ کے سا ضبح جائد بھی ماند ہو کہ ہو کہ آپ کے سا ضبح جائد بھی ماند ہو بھو کے کہ آپ کے سا ضبح جائے کی ماند ہو کی ہو کہ آپ کے سا ضبح جائے کی ماند ہو کیا گیا کہ مورد کی میں ایک سا منتی ہو کی ہو کہ آپ کے سا شبح جائے کی ماند ہو کیا گیوں کے کہ آپ کے سا شبح جائے کے سا شبح کی انہوں کی میں ایک سا میٹی ہو کیا گیا کی میں ایک سا میں کر میں ایک سا میں کو کی ہو کہ کر ہو کیا کی میں کر کیا کی میں کر کیا گیا کی میا کی کر کر کیا گیا کی کر کر کر کر کر کر

بس ہمارا عقیدہ ہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہلم کی امّت من نبی ہو <del>سکنٹ</del>ے ہیں اوراس زمانہ میں حس کر منعلقہ نہ اتوالا

رسول کرنم کی اُمّت میں نبی

بات دراصل بر ہدکہ وہ سب تو میں جن میں نبی آھے ان کو تبایا گیا کہ آخری زمانہ میں تم میں ایک نبی آھے گا اور

مع موغود کے مختلف نام

و بایا یا ایک ایک ایک ایک بام رکھا۔ ہما را خیال ہے کہ یہ ایک ہی تخص ہے جس کے مختلف قوموں اور مذہبوں نے مختلف توموں اور مذہبوں نے مختلف نام رکھے ہیں۔ وج یہ ہے کہ سب قوموں میں جو زمانہ موعود نبی کے آنے کا بنایا گیا ہے وہ ایک ہی ہے۔ پھر جو آثار بنائے گئے ہیں وہ بھی قریبًا طنے جلتے ہیں اور یہ آثار اس زمانہ میں پورسے ہورہے ہیں۔ ان حالات میں ممکن نبیں کہ سینکڑوں سال کی خبر میں جو پوری ہورہی ہیں اور جو فعلا کے بیتے اور بیارے بندوں نے دی ہیں ان کے مطابق خبر میں جو اور بیارے بندوں نے دی ہیں ان کے مطابق آنے کا موالے ایک دوسرے کے مخالف ہول۔ یہ ہو نبیں سکتا کہ فعدا کی طرف سے بنایا گیا ہو کہ فعلاں زمانہ میں شروائی ہو کہ اس زمانہ میں کرشن آئے گا، ہوکہ اس زمانہ میں کرشن آئے گا، ہوں جو آکر ایک دوسرے کے منالف ہو کہ ایک زمانہ میں زمانہ میں زرنشت آئی گا اور بیسب علیدہ علیدہ وجود ہیں اور آدمی ایک ہی ہو کہ رسول کو ہم صلی الٹرعلیہ وسلم سب انبیار کے کمال کے جامع تھے ہیں اور آدمی ایک ہی ہروز میں بھی تھی رسب کمال کی جامع تھے اس کے آب کے ہوں بی بی کھتے رہے کہ کمیں ہوں بی ہو گئے یہ سب انسی کے اسی وجہ سے اس کی آمد کے ہوں بی کی کہ میں ہوئے کے میں ہوئے یہ سب انسی کی مدی ہوں ، میں ہوئے یہ سب انسی کھتے رہے گئے۔ چنانچہ آپ نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں ، میں ہوئے یہ ہوں بی کمیل میں میں ہوئے ہوں بی کیا کہ میں میں میں ہوں ، میں میں ہوں بی کہالے میں ہوئے ہوں بی کمیل میں میں ہوئے یہ ہوں بی کمیل میں میں ہوئے ہوں بی کمیل میں میں ہوئے ہوں بی کمیل میں میں وجود میں بائے گئے۔ چنانچہ آپ نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں ، میں میں جو کھی ہوں بی کمی میں ہوں ، میں میں ہوں بی کھی دیا ہوں بی کمیل میں ہوں بی کمیل میں ہوں بی کمیل میں ہوں کھی کی کمیل میں میں ہوں بی کمیل کی کمیل میں میں کیا کہ کی میں میں کھی دیں ہوں کی کیا کہ میں میں کھی میں ہوں ، میں میں ہوں ، میں میں کھی ہوں بی کمیل کے کمیل کے کمیل کے کمیل کے کمیل کے کہ کو کی کیا کہ میں میں کھی کے کمیل کے کمیل کے کہ کو کی کو کمیل کے کہ کی کی کمیل کے کہ کو کی کی کمیل کے کمیل کی کمیل کی کمیل کے کمیل کے کمیل کے کمیل کے کمیل کے کمیل کے کمیل کی کمیل کے کمیل کی کو کمیل کے کمیل کی کو کمیل کے کمیل کی کمیل کے کمیل کی کمیل کی کو کمیل کے کمیل کے کمیل کے کمیل کی کو کمیل کی

کرشن ہوں ، میں زرتشت ہوں ۔ بیں ہمارا ایمان اور تقین یہ ہے کہ حضرت سے موعود تمام کمالات کے جامع تھے اس لئے کرآب رسول کریم صلی التٰدعلیہ وسلم کے عکس تھے اور یہ صاف بات ہے کہ جیسا انسان خود ہو ولیا ہی اسس کا عکس بھی ہوگا - اب جوانسان رسول کریم صلی التٰدعلیہ وسلم کا عکس ہوگا اس بیں وہ خو بیال ہونگی جو رسول کریم میں یائی جاتی تقیب سکن اکر اس بی کوئی خو رسول کریم میں یائی جاتی تقیب سکن اکر اس بی کوئی خوبی نہ ہوگا کہ گویا رسول کریم میں ہی وہ خوبی نہیں ۔ د سجھٹے اکر کوئی شخص شیشے سے سامنے کھڑا ہو اور شیشے میں جو اس کا عکس پار رہا ہو اس بین ناک نظر سنہ آئے تو معلوم ہوگا کہ اس شخص سے جہرہ پر ہی ناک نہیں ہے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ حضرت مرزا صاحب رسول کریم میلی التٰرعلیہ والہ وہم کے عکس ہیں اور ان ہیں وہ خو بیال بتوسط دسول کریم صلی التٰرعلیہ والہ وہم کے عکس ہیں اور ان ہیں وہ خو بیال بتوسط دسول کریم صلی التٰرعلیہ وسلم یائی جاتی ہیں جو آب ہیں ہیں ۔

احدیت بیں داخل ہونیو لیے کافسرض

یہ اعتقاد میں جن کومعلوم کرنے کے بعد معیت کرنی چاہشے اور حب کونی ان اعتقادات

کومعلوم کر کے بیت کرتا ہے تو بھراس کا فرض ہے کہ ان ذمہ دار اول کو بھی اُ مُفائے جو بیت

کرنے کی وجہ سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ جو شخص فوج ہیں بھرتی ہوگا اس کا فرض ہوگا کہ الوائی

کے لئے جہال اسے جانا پڑھ عام ہے۔ ای طرح مسیح موعود کے سلسلہ میں داخل ہونے والے کا
بھی فرض ہے کہ حبس طرح صحابہ کرام نے دین کے لئے اپنا مال اپنا وقت اپنا وطن اپنے رشتہ دار
حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دی تھی وہ بھی اس کے لئے تیار رہے اور الیا نمونہ بن کردکھلائے
کہ ونیا دیجھے اور معلوم کرے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہم یں نمیس ہے بھیر الیسے سلسلہ یہ افل ہونے والوں پر است لاء بھی آتے ہیں ، شکلات کا سامنا ہوتا ہے ، کالیف بھی بینجی ہیں ، ان
کو بر داشت کرنا چاہئے۔

وشمنوں کے شبہات انهام انگا یا کرنے ہیں اور کئی رنگ گراہ کرنے کے انتہار کرنے میں اگرانسان بغیر تحقیقات کے اور بغیر وشمنوں کے اتہاموں سے واقعت ہونے کے داخل ہو تو جب اس قسم کی با ہیں سُنے گا تواسے مشوکر لگے گی کہ بیکیا ہوگیا۔

مثلاً ایک اواقف آدی جب بیشنے کرحفرت مزا معاصب نے کرش ہونے مرفوم میں نبی کا دعویٰ کیا ہے تو کے گاوہ تو ہندو نضا ایک ملمان کیونکر ہوگیا۔ مگر جب

اسے بیمعلوم ہوگاکہ ہمادا عقیدہ ہے کہ مس طرح اور قوموں میں نبی آتے رہے ہیں اس طرح ہندوشاں کے لوگوں میں بھی نبی آئے۔ انبی میں سے ایک حضرت کرشن سے اور قرآن نفر لیٹ میں ہے کہ إِنْ قِنْ اُسْتَةَ وَلَا خَلَا ذِنْ اَلَّا ہُو۔ اِس آئیت برا بیان رکھنے والا اُسْتَة وَلَا خَلَا ذِنْ اُلَّا ہُو۔ اِس آئیت برا بیان رکھنے والا جب یہ سُنے گا کہ مندوشان ہیں حضرت کرشن نبی آئے ہے تو کے گا اگر حضرت مرزا صاحب نے کرشن ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو تھیک اور صحیح ہے۔ اگر یہ دعویٰ نہ کرنے تو جھوٹے ہوتے کیؤ کمر رسول کوئی ملی التّر علیہ والہ دیلم میں سب انبیا مرکے کمال منفے اس لئے آپ کے بروز میں صفرت کرشن کے کمال منفی ہونے چا جمیں۔

مسے موعود اور مب ی معہو ایک ہی ہے ہے میر مسلمان سیح موعوداور مهدی معہو ۔ مسح موعود اور مب ی معہو ایک ہی ہے کے دوملیکدہ علیکدہ وجود قرار دیتے

یں مگر درامل ایک ہی ہے مبیا کررسول کریم صلی اللہ علیہ والہ ولم نے اِمَا مُکُفُر مِنْکُفُر رَکُمُهُارا امام تم یں سے ہی ہوگا) میں تبایا ہے کریہ ایک مشخص کے دونام بیں جیبا کررسول کریم صلی اللہ علہ وسلم کے کئی نام میں یہ

علیہ وسلم کے کئی نام میں۔ حضرت مسیح موعود کی میشکو ٹیال

بھر حفرت میں موعود کی بیٹیگوئیاں ہیں۔ان کے متعلق مخالفین شہات پیدا کرتے رہنتے ہیں اگر

ہے۔ بلکہ وہ میں کے گاکر چونکہ میں آگ کی گرمی کوما نتا ہول اوراس کو ہاتھ سگانے سے جلتا ہے اس لئے ئیں یہ ہرگز نہیں مان سکتا کہ بہ آگ نئیں ہے۔ ہاں مجھے ریھی معلوم نئیں کہ پانی ڈالنے سے نمیز کر آگ

انبياءكي صدافت تحمعيار

سى طرلق انبياء كے بيجانے كابے ان كى صداقت كے كئى تبوت ہوتے ہیں ان کے درابعرصدانت کی تحقیق کرنی

چاہئے کیونکہ اگراس طرح مذکبا جا ئے توکٹی الیبی بانیں ہوسکتی ہیں جن کوگراہ کرنموا ہے لوگ بیٹی کرکھ دھوکا دے دینتے ہیں بلین حب انسان صدافت کو صدافت سمجھ کر مانے نوانسی ہانوں سے کھوکرنہیں کھا سکنا نمبونکہ اوّل تو کو ن منت بیدانہیں ہوٹا اورا کر بیدا ہو توانسان اس سے ازالہ کاعلم حاصل رسکتا ہے کین صدا قت کو نہیں جیمور نا ، دھیمیٹے رسول کریم ملی التّدعلیہ وسلم کوشن شخص نے سمجھ سوچ کر ما نا ہو اور جو آپ کی صداقت کے دلائل اور براین سے واقعت ہو اس کے دل میں اگر کو اُن لا کھول شہا صداقت رسول كريم كم منعلق وان عاب تووه يي كه كاكر مجهان كى وجرمعلوم نبيل ايئي ان كا جواب نبين دمسيسكما محرر رسول كريم صلى التدعليه وللم كا انكار نبين كرسكما يكوني سنشبه بهو ميرى كمث علم کا ثبوت ہوگا رسول کریم سیتے ہیں کیونگہ آپ کی صداقت کے شوت میرے یاس ہیں۔ اب سلمان كت بي كه رسول كريم على التُدهليه وللم كس طرح جموش بوسكة بي حالانكد أب كى صداقت كي نبوت انبیں معلوم نبیں ، وہ چونکہ باپ دا دا سے سنتے آئے ہیں اس سنے کتے ہیں کہ رسول کریم سیجے ہیں مکن ہمارے باس خدا کے فضل سے رسول کریم کی صداقت کے نبوت ہیں اوراگر کو ٹی آپ پراعتراف ارے توہم اس کا جواب دے سکتے ہیں گر میں کہا ہوں اگر مخالف سے کسی اعتراض کا جواب نه بھی آ میے تو بھی رسول مربم ملی الله علیہ والہ ولم کی صدافت سے معلق ہمیں شبہ نہیں پڑسکیا کیونکہ ہم نے آپ کواس طرح والسبے جس طرح سورج کو مانتے ہیں الب اول توخدا کے ففل سے مرایک اعتراض کا جواب آیاہے مین اگر فرض کر لیا جائے کہ ہمیں کسی اعتراض کا جواب نرآنے تواس کی وجہ سے رسول مرئم کی صداقت کا انکار نہیں کیا جا ٹیگا کیونکریم نے آپ کولوپنی نہیں مانا بلکہ آپ کی صداقت

کے دلال کو دیکھ کر مانا ہے اور ایرا ایورا اینین ہے کہ وہی دلائل ہیں جو سیتے نبی کے لئے ہوتے ہیں۔

اسى طرح مم حضرت مرزا صاحب كومانت حفرت مرزاصاحب کی صداقت سے دلائل ہیں ان کی صداقت کے لئے نئے

ولائل کی ضرورت نہیں بلکدان کے لئے بھی وہی ولائل ہیں جورسول کریم ،حضرت موسی، حضرت عیلی

اور دیگر انبیاء کے تھے۔ اب اگر کوئی ان دلائل کے ہوتے ہوئے آپ کو جموٹا قرار دینا ہے توال طرح بیلے انبیاء مبی جموٹے ہو مباتے ہیں لیکن جوان دلائل کی وجرسے بیلے انبیاء کوسیاسمجھنا ہے وہ حضرت مرزا صاحب کو بھی سپاہم کے کا رجب کوئی شخص ان دلائل کو معلوم کرے اور ان سے واقعت

رسول كرتم كوالو كمرشف كيونكرمانا

دیجیئے حضرت الو کمرٹر نے رسول کریم صلی الٹرعلیہ ولم کو ریک ہی دلیل سے مانا ہے اور تھیر کہی ان کے ل میں

آپ کے متعلق ایک لمحرکے لئے بھی سنب نہیں پیدا ہوا اور وہ ایک دلیل بیتھی کہ انفول نے رسول ربم على التُدعليه وأله وسلم كو بجين سے ديجيا خفا اوروہ جانتے تھے كدآپ نے تھي جموط نہيں بولا کیمبی شرارت نہیں کی ممھی گندی اور نا یک بات آپ کےمنہ سے نہیں نکلی بس ہی وہ حانتے تھے اس سے زیا دہ نہ وہ کسی شریعت کے جاننے والے تھے کداس کے بتائے ہوئے معیار سے رسول کریم کو سچاسمھ لیا، نرکسی فالون کے پیرو تھے انہیں مجھ معلوم نرتفاکہ خدا کا رسول کیا ہوتا ہے اور اس کی صداقت کے کیا دلائل ہوتے ہیں وہ صرف یہ جانتے تھے کہرسول کریم صلی النّدعلیہ وسلم نے جھوٹ تہمی نہیں بولا ۔ وہ ایک سفر پر کئے ہوئے نفے جب والی آئے نوراستہ میں ہی کسی نے انہیں کہا کہ نمہارا دوست رمحد صلی اللہ علیہ وسلم ) کہنا ہے کہ میں نعدا کاربول ہوں ۔ اننول نے کہا کیا محد رصلی التُدعليه ولم ) بيركتا ہے ۔ اُس نے كِها كال - اننول نے كها بھروہ حجوث نبيس بولنا جو بجھ كتاب سيح كتاب كيونكرجب اس نے كبيى بندول ير حبوط نبيں بولا تو حدا بر كيول جموط بولنے لگا جب اس نے انسانوں سے مبی درا بد ديانتي نبيب كي تواب ان سے اتنی بڑی بدویانتی کس طرح کرنے سکا کہ ان کی روحوں کو تباہ کر دے ۔ صرف یدول تھی حبس کی وجہسے حضرتِ الو بجرٹ نے رسول مریم صلی اللہ علیہ وسلم کومانا اور اسی کو خدا تعالیٰ نے بھی لیا ج - ينا نير فرما نا ب لوكول كوكمدو فقَدْكَيْشْتُ فِنْبِكُمْ عُمُرًا مِنْ تَعْبِلِم افلا تَعْقِلُونَ دلونس: ١٧) مبن ايك عرصه تم مي ربا -اس كو د تحيو - اس مين مي نے تم سے تعبی غداری نبین كى بيراب ین خداسے کیوں غداری کرنے لگا۔ یی وہ دلیل تھی جو حضرت الو کرنے نے لی اور کمدیا کماگر وہ کتیا ہے کہ خدا کارسول ہول توسیجا ہے اور مکیں مانتا ہوں اس کے بعد مذمیمی ان کے دل میں کوٹی شبر پیدا ہوا اور نہ ان کے پائے نبات میں مجھی لغرنش آئی۔ان پر بڑے بڑے انبلا م کے

انهیں جا ندادیں اور وطن جیموٹر نا اورا پینے عزیزوں کو قتل محرا پڑا سکئر رسول کریم ملی التّٰدعلیهُ الدِّسلم

کی صداقت میں کہی سنسبہ نہ ہؤا۔

ایب اور صحابی کا ذکر ہے۔ رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کا ایک میودی سے بین دین کا معالمہ تھا

اس کے متعلق رسول کریم نے جو کچھ فروایا اسے سنکر صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں درست ہے جو

آپ فروا نے ہیں ۔ رسول کریم نے کہا یہ معالمہ نومیرے اوراس کے درمیان ہے تم کو کس طرح معلوم

ہے کہ جو کچھے میں کہنا ہوں وہ درست ہے وصحابی نے کہا یا رسول اللہ جب ایپ خدا کے متعلق باتیں بنا ہے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ سجی ہیں نواب جبکہ ایپ بندہ کے متعلق فرما نے ہیں تو یہ جھوٹ کس طرح ہوسکتا ہے اس وجسے میں نواب جبکہ ایپ ایک بندہ کے متعلق فرما نے ہیں درست ہے۔

جھوٹ کس طرح ہوسکتا ہے اس وجسے میں نے کہا ہے کہ جب کے دو کچھے آپ فرما رہے ہیں درست ہے۔

ہوسٹ کس طرح ہوسکتا ہے اس وجسے میں نے کہا ہے کہ جب کہ جبال دو

ہوسٹ کس طرح میں اللہ علیہ وہم نے اس صحابی کے متعلق فرما یا اس کا الیا ایان ہے کہ حبال دو

ہوسٹ کی شہا دت کی ضرورت ہو وہاں اس ایک کی ہی کانی سمجی مائے یہ

ان لوگوں کے دلوں میں رسول کرنم علی التّٰدعلیہ واکہ وسلم کی صداقت کیوں اس طرح گردگئی تھی اور کیوں ان کے دل میں کوئی شک و تُسبر نہیں پیدا ہوتا تھا اس کی وجربیی ہے کہ انہیں رسول کرم م کی صدافت کے دلائل معلوم ہو گئے تھے۔

یدیئ<u>ں نے حضرت مرزاصاً ح</u>ب کا دعویٰ اور چندموٹی موٹی باتیں تباقی ہیں۔ اب آپ کی صلاقت کے متعلق بیان کرتا ہوں۔

فَقَدْ كِبِنْتُ وَيُكُمْ عُمُراً مِّنْ قَبْلِهِ كَفَلاَ تَعْقِلُونَ دِينَ ١٠٠٠ حضرت مزرا صاحب کی صداقت کی ہلی دلیل

کے معبار کوئی دیجیبی -اس (قادیان) گاؤل میں ہندو اور غیراحدی رہتے ہیں اورالیے لوگ ہیں جو حضرت مرزاصاحب سے ملتے اور آپ سے تعلق رکھتے تھے ان کو مخاطب کرکے آپ کھتے رہے کہ تاؤ میں نے کبھی کسی سے فریب، دھو کا، دغا بازی کی ،کسی کا مال نا جائز طرلتی سے لیا ، کسی پر کوئی ظلم اور سختی کی ، کمبھی جھوٹ بولا اگر نہیں تو بھر میں خدا پر کس طرح جھوٹ بولئے گئے گیا۔

بھرالیہ بھی لوگ موجود تھے جوآپ کے دشمن تھے آپ سے عدادت رکھتے تھے اورآپ کو نقصان بہنچانے کے دربے رہنے تھے گر کوئی سامنے کھڑا نہ ہوسکا اور محد حسین بٹالوی جس نے آپ پرکفر کا فتویٰ لگایا اس نے بھی افرار کیا کہ بہلی زندگی ابھی تھی ۔اس سے ہراکی عقل مندانسان سمجھ سکتا ہے کہ جب بہلی زندگی اعلیٰ درجہ کی اور باک تھی تو دعویٰ کے بعد کیا ہو گیا وہ زندگی کیوں اعلیٰ

نه رہی ۔

بھر نما تعالیٰ رسول کرہم صلی اللہ علیہ وہم کی صدافت کا ایک بیمعیار بیان فرما ہے دکئو تَقَوّلَ عَلَیْنَا مَعْفَ اللهُ عَاوِیْلِ اللهُ حَدْ مَا مِنْهُ اللهُ بَعْنَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ب ہم دیجھتے ہیں کہ حضرت بہت موعود کو دعویٰ کے بعد جتنی زندگی عطا ہوئی اتنی اکر بھوٹے
نبی کو بھی مل سمتی ہے تو بھر یہ آبیت رسول محربم ملی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کی دلیل نہیں رہ جاتی ۔
کیونکہ حضرت مرزاصا حب کو اپنے الهامات ثنا قع محرنے سے سکیر قریباً ہمیں سال زندگی حاصل ہو ان
جو کہ رسول کریم کی دعویٰ نبوت کرنے سے بعد کی زندگی سے زیادہ ہے ۔ کوئی کہ سکتا ہے کہ مرزاصا

میں اور ان بیں الهام درج ہیں۔

روسری دلیل بیراپ کوجوالهام ہوئے دہ نهایت صفائی کے ساتھ پورسے ہوئے اور ہوئے وہ نہایت صفائی کے ساتھ پورسے ہوئے اور ہوئے ہو دو سری دلیل کا اسلام کی در ایس کے کناروں تک بینیا وُل گاہ اور اب ایساہی ہور ہا ہے ۔ مجر آب کو تنا کہ تیرسے در لعبہ اسلام کی اثنا عت ہوگی جنانچہ ہو رہ ہے ۔ مجر آپ کو کہا گیا کہ قادیان میں لوگ دُور دور سے ارہ میں لوگ دُور دور سے آب کی اُنڈونَ مِن کُلِ فَیْجِ عَمِیْتِ ﴿ اب مُلا اُپ ہی اتنی دُور سے آئے ہیں میال دنیاوی ا

لحاظ سے کو ٹی ''فالِکٹشش چنر نہیں ہے کہ جسے دیکھنے کے لئے کو ٹی آوے۔ادھرمولوی کہتے ہیں کہ جو آئے گا وہ اسلام سے خارج ہوجائے گا اور لوگوں کورو کنے میں اورا اورا زور لگارہے ہیں باوجوداس کے حضرت مرزاصا حب کا الهام لوگوں کو تھینچ کمینچ کریمان لا رہا ہے کوئی کے بیال بوک سیر کے طور بر آجا نے ہیں مگر انہیں یہ جی نوخطرہ ہوا ہے کدایان جا یا رہے کا کبوکدان کے علماء نے فتوی دے رکھا ہے کہ جوشف احرابی سے ملتا جُلتا حتی کر ان کو دیجیتا ہے وہ لام سے خارج ہوجا آسے مگر با وجود اس کے لوگ آئے اوراً رہے ہیں جو تبوت سے اس بات كاكركا أُتُونُ مِنْ كُلِّ فَيِج عَرِمْيِقِ فداك طرف سے الهام سے جو يورا ہور ہا ہے -ایب اور تبوت آنبیاء کی صداقت کا خدا تعالی بیه فرما نا بنے کر ہاری داری ہے کہ ہم رسولول کو ان کے منالفین پرغلبہ دیتے ہیں اور بیالی سنت ہے جو تمبعی نبیس بدلنی به

اس ثبوت کی روسے بھی حضرت مرزا صاحب کی صداقت ٹابت ہے کیونکہ ساری دنیا آپ کے مقابلہ پر آئی اور آپ کی باتوں کوروکنا جا ہامگر آپ کا سلسلہ بھیل ہی گیا اور دن مدن بھیل

یر ایسے معبار صدافت ب*ن کرحو* 

" نکابیف برداشت کرنے کیلئے تیار رہنا جاہئے سب انبیا مرکھے کشے شترک ہیں ب حضرت مرزاصا حب کے متعلق پائے جانے ہیں۔ان کو دنمیر کر اور سمجھ کر ہوشخص ہعیت كريكا اسے اگر كمي امر كے متعلق شبہ پيدا ہو گا تواپي بات ہو گي كہ كہے كا كہ مجھے اس كاعلم نہيں - ميں اِس کے متعلق تحقیقات کرول کا ند کہ وہ صدافت کو جھوڑنے کے لئے تیار ہو جا ہے گا بیں ہراس تتحف کا فرض ہے جواس سلسلہ میں داخل ہونا جا ہے کہاس طرح تمجھ کراور نحقیقات کرکے داخل مو اورجب داخل مو حائے نو میر نواہ اس بر کوئی مصیبت آئے اس کی برواہ نہ کرے اب تووه مصيبتين اور تكليفين نهين جو رسول كريم صلى التُدعِليبه وَالهِ وَلَم كَ وقت مسلمانِ مونيوالول كو برداشت کرنا پڑتی تھیں اس وقت نوعور توں کی شرم گا ہوں میں نیزسے مارے گئے ہمتی رہے پرٹٹا یا گیا، اونٹول سے با ندھ بحر چیرا گیا اور طرح طرح کی ٹکا بیفٹ بینجا ٹی کئیں جو ہماری جم<sup>ات</sup> کونہیں بینچیں مکرالیا ا بیان ہوکہ انسان کیے کہ اگر ایسی کوئی تنکیف آئی تو بھی میں فائم رہونگا ادر ا بنی جگدسے درا نہ مٹول گا ۔ بیر حیال شکرے کداب اس قسم کی تکالیف کا زمانہ نہیں رہا اس لیے نہیں

آئیں گی بلکہ یہ کیے کرگوزمانہ الیانئیں لیکن اگر کوئی ایسی تکلیف آئے تو بُن اُسے بر داشت کرنے کے تیار ہوں - اگر مجھے وطن سے نکالا جائے گا تو نکلول گا ، اگر میرا مال حجیبن لیا جائے گا تو پر وانہیں برزگا، اگر من کیا جا نئر گا تو اس کے لئے بھی تیار ہونگا۔

مرس بی بی بی سام میں میاری جماعت میں ایسی شالیں موجود ہیں کداست قسم کی نکالیف کو بردا سے کہ کردا ہے۔ کیا گیا - مالابار ہیں ہماری جماعت اممی کم ہے ، و ہال احمد لوں کی عور نوں کا جبراً دوسری مگذ نکاح کمر دیا گیا ، جا ٹداد ہیں جیمین میں اور بھی کئی مگرطرح طرح کی نکالیفٹ بینچا ٹی گئیں میکر احمد ہوں نے کوئی پرواہ نہ کی ۔

بس جب انسان صداقت کو فیول کرے نواس طرح کرے کہ بھراس کے لئے ہراک چیز جو اُسے فربان کرنی پڑے کر دے اور جب اپنے آپ کواس بات کے لئے تیار پائے تب بعیت کرے۔ ان باتوں کے سننے کے بعد اگر آپ بعیت کرنا چاہتے ہیں نوکر سکتے ہیں مگر بھر بھی ہیں ہیں نصبحت کرنا ہوں کہ خوب سوج مجمد کر بیعیت کریں اور ان کالیف اور شکلات کو ہرداشت کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریس جو انبیاء کی جا عتوں پر آتی ہیں۔

اس برجب موصوف نے کہا کہ میں بالکل مطمئن ہول اور سبیت کرنے کے لئے تبار ہول تو بعیت لی گئی اور اس کے بعد حضور نے تبلیغ کرنے اور خلیفۂ وقت سے زیادہ تعلق بڑھانے کی تنقین فرمانی ۔ (انفعل ۳۰مٹی اللہ ہے)

 $\bigcirc$